بعمالة الرجن الرجم

السلام عليكم ورحمة الله ويركانة

آن کل بعض تبواروں مثلاً بلیک فرائیڈے،الیٹر، ہولی، دیوالی، کرسس، ویلنٹائن ڈے وغیرہ پرعوام الناس (مسلم وغیر مسلم)ان تبواروں میں شریک ہوتے ہیں۔ د کاندار حضرات مخلف قسم کی سیل لگاتے ہیں (مخلف ڈسکاؤنٹ آفر کرتے ہیں)اوران خصوصی مواقع کے موافق اشیاء کولپنی د کانوں پر فروخت کرتے ہیں۔

ان خصوصی مواقع میں سے بعض خالصتاً ذہبی تبوار ہوتے ہیں (مثلاً کر سمس، ہولی، دیوالی)اور بعض معاشر تی ہیں (مثلاFather Day, Mother Day, Black Friday وغیرہ) ،البتہ ان میں بھی بعض میں نہ ہبی تعلق سمسی نہ سکی طرح بن جاتا ہے اور بعض مغربی اقوام کی طرف سے آتے ہیں اور اب دنیا کے مختلف حصوں میں اس کارواج دن بدن بڑھتا جارہاہے۔

## سوال:

اب سوال بدے کہ

1. کیابر قسم کے تہوار یادن منافے کو بالکلیہ منع کیاجائے گایاصرف غیر مسلم اقوام کے فرجی تہواروں کا منانامنع ہوگا؟ احد کافر اقوام کے معاشر تی دنوں (مثلاً Father Day, Mother Day, Black Friday وغیرہ)کا مناناکیساہے؟

--- 2. کیاان مو قعول پر مسلمان تاجرول کاد کان سجانادرست ہے؟

3. ان تہوار وں کے موقع پر لوگوں کی خریداری کو دیکھتے ہوئے د کاندار مزید ترغیب کیلئے لہنی اشیاء پر ڈسکاؤنٹ آفر کرتے ہیں۔
 تاکہ لوگ د کان سے زیاد و سے زیاد و سامان خرید ہیں۔ سوال بیہ ہے کہ کیاا ہے تجارتی فوائد کے چیش نظر د کاندار کیلئے ان مواقع پر سیل نگانا جائز ہے؟

بعض احباب کا کہنا ہے کہ یہ تہوارا گرچہ غیر مذہبی ہوں لیکن مغربی تہذیب سے قربت کاذر بعد بنتے ہیں،اوران کی وجہ سے
ان کے مذہبی / غیر مذہبی تہواروں کی شاعت بھی لوگوں کے دلوں سے ختم ہوتی جارہی ہے اس طرح سیل لگاناان تہواروں
کی ترویج کا سبب بھی ختا ہے للذا سداً للذر بعد یہ بالکل ممنوع ہونا چاہیے۔

- 4. ان تہواروں کے ساتھ مخصوص یا منسوب یامروج خاص تحالف/اشیاء کو خرید نااور بیچناکیسا ہے؟

ا کے میں، Father Day, Mother Day, Black Friday, Valentin day وغیرہ کے گفٹ رکھناکیاہے؟

5. مذہبی تہوار کاسامان (مثلاً کرسمس کیک، کرسمس ٹری، غبارے، ٹوپیاں، لباس وغیرہ) ایک مسلمان تا جراس نیت سے خرید کررکھے تاکہ غیر مسلم کسٹمرز کی ضرورت پوری کرسکے توکیا اس نیت سے دکان پر کرسمس/ہولی/دیوالی کاسامان رکھنے کی سخوائش ہوگی؟ نیزید واضح رہے کہ ایک دکانداراس بات کی شخیق یا بابندی نہیں کرسکنا کہ خریدار کس مذہب سے تعلق رکھتا

براه كرم جواب ديكر ممنون فرماكي

يم الشاار حمن الرجم الجواب بعون ملهم الصنواب

(۱) غیر مسلموں (مثلابندوں اور عیسائیوں وغیرہ) کے فد ہی شوار یا ایکے فد ہی شعار کی تقریبات میں شرست تشبہ بالکفار کی وجہ سے سراسر ناجائز ہے۔ احادیث صحیحہ میں کفار ومشرکین اور یہود و نصار کی ہے تشبہ اور ایکے شعائر کو اپنانے ہے سختی کے ساتھ منع کیا گیا۔ آنخضرت الطفیالی نے ایک حدیث میں فرمایا کہ: "من تشبہ ہفوم فھو منھم " (جس نے کسی قوم ہے مشابہت اختیار کی وہ انہی میں ہے ہوگا) نیز جس طرح شرکیہ امور یا ناجائز امور کا ارتکاب خود ناجائز ہے اسی طرح اپنے کسی عمل ہے ان امور کی تائیدہ تقویت اور ان امور کے مرتکبین کی رونق بڑھانا بھی ناجائز ہے۔ للذا ایسٹر، ہولی دیوالی اور کر سمس وغیرہ فدہبی شواروں میں شرکت سے ہم مسلمان پر اجتناب لازم ہے۔ واضح رہے کہ غیر مسلموں کے فدہبی شوار میں شرکت اگر ان شواروں کی عظمت یا محبت کی وجہ سے ہو تواسکی بعض صور توں کو فقہاء کرام نے کفر کلھا ہے۔

من كثر سواد قوم فهو منهم ومن رضي على قوم كان شريك من عمله[حامع الأحاديث 21/ 345]

قال العلامة المناوي في شرحه: أي من كثر سواد قوم بأن ساكنهم وعاشرهم وناصرهم فهو منهم وإن لم يكن من قبيلتهم أو بلدهم. فيض القدير "156/6"

وفي الدر المختار 6/ 537

قال عليه الصلاة والسلام من كثر سواد قوم فهو منهم قلت فإذا كان مكثر سوادهم منهم وإن لم يتزي يزيهم فكيف بمن تزيا قاله الزاهدي

فاوی محمودیہ جلد ۲۹ صفحہ ۳۵۳ میں ہندووں کے ند ہی شوار میں شریت سے متعلق ایک سوال کے جواب میں حضرت مفتی صاحب تحریر فرماتے ہیں:

"بيسب باتين ناجائز اور كناه بين ، اگر مندوول كے شواركى تعظيم كے لئے چنده ديتا ہے اور شركت كرتا ہے توبيد كفر ہے ، مسلمان كو ايسے امور عدر وركى ہے . "رحل اشترى يوم النيروز شيئا لم يكن يشتريه قبل ذالك ان اراج به تعظيم النيروز كما يعظمه المشركون كفر "(بحموعة فتاوى 215/2)"

## صفي ٢٥٥ ير لكست بين:

" یہ میلے ہندوؤں کے مخصوص قومی اور ند ہی میلے ہیں ،ان میں جاکر ان کی رونق کوبڑھانا ناجائز ہے،مسلمانوں کوان سے اجتناب ضروری ہے."

اور جہاں تک غیر مسلموں کے ان تہواروں میں شرکت کا تعلق ہے جو مذہبی نہ ہوں بلکہ صرف معاشر تی ہوں، مگر بنیادی طور پر غیر مسلموں کی تھذیب ومعاشرت سے لئے گئے ہوں تو ان میں بھی مسلمانوں کوشر کت سے بچنالازم ہے؟ کیونکہ جس چیز کی شریعت میں کوئی بنیاونہ ہوبلکہ غیر مسلم معاشرہ کا طریقہ ہویاا نہی کا چلایا ہوا ہو، اکلی تہذیب کا حصہ ہوتو مسلمانوں کوایے ترا منانے، ان میں شرکت کرنے اور اپنے قول وعمل سے انگی رونق بڑھانے سے اجتناب کرنا بھی غیرت ایمانی کا تقاضا ہے۔ لہذا غیر مسلموں کی طرح محض رسم پوری کرنے کی غرض سے مادر ڈے، فادر ڈے، فادر ڈے، اور ڈے منانے میں ایک فرائی ڈے وغیرہ منانے سے ہی مسلمانوں کو حتی الامکان اجتناب کرنا چاہئے۔ نیز مادر ڈے، فادر ڈے منانے میں ایک فرابی ہے بھی ہے کہ اس سے بیہ تائز ماتا ہے کہ ماں بپ (والدین) سے سال میں ایک مرتبہ اظہار محبت یاائی عزت واحترام کاسال میں ایک مرتبہ خیال کرلیناکا فی ہے، اور اس سے ایک کو حت واحترام کاسال میں ایک مرتبہ خیال کرلیناکا فی ہے، اور اس سے ان کاحق ادام و جائے گا۔ حالا نکہ اسلامی تعلیمات کی روسے ماں باپ کی عزت وادب کو ملحوظ رکھنا اولاد پر ہروفت اور ہر دن لازم ہے، اس کاسال کے کسی خاص دن یا کسی خاص وقت سے تعلق نہیں۔

فاوی محودیہ جلد ۲۹ صفحہ ۳۵۲ میں خلاف شرع میلول میں شرست کے متعلق ایک سوال کا جواب ویتے ہوئے حضرت ما صاحب لکھتے ہیں :

" جس طرح خلافِ شرع اور شركيه امور كاار تكاب ممنوع ہے الي جگه جاكران كى رونق بيں اضافہ كرنا بھى ممنوع ہے " (٢) جہاں غير مسلموں كے مذہبى تہوار ہورہے ہوں وہاں مسلمان تاجروں كود كان سجانے كى غرض ہے جانے بيں بھى اوپر مذكور بعض قباحتیں پائی جاتی ہیں۔اس لئے اس سے بھى اجتناب چاہیئے۔

(۳) کسی د کانداریا تاجر کے لئے اس نیت سے چیزوں میں ڈسکاونٹ کرنا تو درست نہیں کہ اس ڈسکاؤنٹ کو دیکھ کر غیر مسلم اپنے مذہبی تہوار میں ایک طرح کی شرکت اور تعاون ہے۔البند اگر کوئی مذہبی تہوار میں ایک طرح کی شرکت اور تعاون ہے۔البند اگر کوئی تاجر اپنے مفاد کو مد نظر رکھ کر کسی ناجائز کام کاار تکاب کیے بغیرایے موقع پر جائز چیزوں کی خرید و فروخت برحانے کے لئے چیزوں چیم میں۔ چیزوں چیم عایت کی پیشکش کرے تواسکی گنجائش ہے، کمائی حرام نہیں۔

(۳) جو چیزیں مرف غیر مسلموں کے متوار ہی کے لئے خاص ہوں ،اور اٹکا کوئی دوسر اجائز مصرف نہ ہوں ایسی چیزوں کی خرید وفروخت ممنوع ہوگی۔

نى البحر الرائق 8/ 555

قال رَحِمَهُ اللَّهُ ﴿ وَالاعطاء بِاسْمِ النَّيْرُورِ وَالْمِيمُرْجَانِ لَا يَخُورُ ﴾ أَيُّ الْهَدَايَا بِاسْمِ هَدَيْنِ الْيَوْمَيْنِ حَرَامٌ بَلُّ كُفْرً

وقال أبو خَلْصِ الْكَبِيرُ رَجِمَةُ اللّهُ لُو أَنْ رَجُلًا عَبْدَ اللّهُ تَعَالَى خَسْمِينَ سَنَةً لُمّ جاء النّيرُورِ وَأَهْدَى إِلَى بُغْضِ الْمُشْرِكِينَ لَيْضَةً يُرِيدُ لَقْطِيمُ ذلك النّيرُومِ وَالْحَدَى بَومِ النّيرُومِ إِلَى مُسْلِم آخَرُ وَلَمْ لِمُومِ وَلَكِنَ على ما اغْنَادَهُ يَعْضُ الناسِ لَا يَكُمُرُ وَلَكِنْ يُنْجَى لَهُ أَنْ لَا يَفْعَلُ ذلك فِي فلك النّيومِ خَاصَةً وَيَفْعَلُهُ فَلَهُ أَوْ يَغْدَهُ لَكِيلًا يَكُونَ تَشْبِيهَا بِالِللّٰكِ الْفَوْمِ وقد قال من تَشَبَّة بِغُومٍ فَهُوْ منهم يَكُمُرُ وَلَكِينَ يُنْجَى لَهُ أَنْ لِللّٰهُ مِنْ مَنْ مُنْ يَعْمُ فَهُوْ منهم اللّهُ مَا اللّهُ مِن تَشَبَّة بِغُومٍ فَهُوْ منهم اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ مُنْفَعِ مِنْ اللّهُ مِنْ مُنْفَعُ مِنْهُمْ لَلْهُ اللّهُ مِنْ مُنْفَوْمٍ وقد قال من تَشَبَّة بِغُومٍ فَهُوْ منهم اللّهُ مِنْ مُنْهُمْ وَقَدُ قَالُ مِن تَشَبَّة بِغُومٍ فَهُوْ منهم اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ مُنْهُمْ وَقَدُ قَالُ مِنْ تَشَبَّة بِغُومٍ فَهُوْ مِنْهُمْ لِيلًا لِمُنْ اللّهُ مِنْ لَلْهُ لَلْهُ مُنْهُمْ وَلَا مِنْ تَشْبُقُهُ مِنْهُمْ وَلَاللّهُ لَلّهُ لَنْهُمُ مُنْهُمْ وَلَكُونُ تَشْبِيهَا بِالرَامِلُولُ الْفَومُ وقد قال من تَشَبَّة بِغُومٍ فَهُوْ منهم مِنْ اللّهُ مُنْهُمُ لَقُولُهُ مِنْهُمْ وَلَكُونُ لَنْهُمْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْسُلُم اللّهُ وَلَا مُنْ مُنْهُمُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْهُمُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْفُلُهُ فَيْلًا لَا لَهُونُ مُنْهُمْ وَلَكُونُ لَنْهُمْ لَاللّهُ لِللّهُ لِلْهُ فَلِمُ لَمْ اللّهُ مِنْ اللّهُ لِلللّهُ مِنْ اللّهُ لِلْهُ لِللْهِ لَهُ لَلْهُ لَلْهُ لِلْهُ لِلللْهِ لِللللْهُ لِلْهُ لِلللْهُ لِلْهُ لِلللْهُ لِلْهُ لِلْهُ لَلْهُ لَا لِلْهُ لَاللّهُ لِللللللّهُ لِلْهُ لَا لَا لَاللّهُ لِلللْهُ لِلْهُ لِلْهُ لِلللّهُ لِلْهُ لِللْهُ لِلْهُ لَاللّهُ لَلْهُ لَلْهُ لَهُ لِمُنْ لِلْهُ لِلللْهُ لَلْهُ لِللْفُلُولُ لِلْهُ لِلْهُ لِلْمُؤْمِ لِلْهُ لِللللّهُ لَلْهُ لِللْهُ لِلْهُ لِلْهُ لِلللْهُ لِلْهُ لِللْهُ لِلْهُ لِلْهُ لِلْهُ لِلْلُهُ لِللْهُ لِلْمُ لِلْهُ لِلْهُ لِلْفُلْمِ لَ

اللَّمْ عَلَمْ وَإِنْ أَرَادَ الْأَكُلُ وَالشَّرْبَ وَالتَّنَّمُ لَا يَكُثَرُ لَهِ الْكُفْرَةُ منه وهو لم يَكُنْ يَشْتَرِيهِ قبل ذلك إِنْ أَرَادَ بِهِ تَعْظِيمَ ذلك الْيُوم كما تُعَظَّمُهُ وَالشَّمْ لَا يَكُثَرُ \_ عَلَمْ لَا يَكُثُرُ وَالشَّمْ لَا يَكُثَرُ \_ عَلَمْ اللَّهُ اللَّهُ وَالشَّمْ لَا يَكُثَرُ \_ عَلَمْ اللَّهُ وَالسَّمْ لَا يَكُثَرُ \_ عَلَمْ اللَّهُ وَالسَّمْ لَا يَكُثَرُ \_ عَلَمْ اللَّهُ وَالسَّمْ لَا يَكُثَرُ \_ وَالسَّمْ لَا يَكُثَرُ \_ وَالسَّمْ لَا يَكُثَرُ \_ وَالسَّمْ لَا يَكُثَرُ وَالسَّمْ لَا يَكُثَرُ وَالسَّمْ لَا يَكُثَرُ وَالسَّمْ لَا يَكُثَرُ اللَّهُ وَالسَّمْ لَا يَكُثَرُ اللَّهُ وَالسَّمْ لَا يَكُثَرُ اللَّهُ وَالسَّمْ لَا يَكُثَرُ اللَّهُ اللْ

(۵) جو چیزیں صرف غیر مسلموں کے متوار کے لئے مختص نہ ہوں ، بلکہ اٹکا کوئی دوسر اجائز استعال بھی ہو توالی چیزوں کی خرید وفروخت جائز ہے، تاہم اگر کسی کے بارے میں پہلے سے علم ہو کہ وہ ان چیزوں کی خریداری ان متواروں میں استعال کرنے کی غر من سے کر رہا ہے اسکے ہاتھ یہ چیزیں فروخت کرنا کر اہت سے خالی نہیں۔ اس سے بچنا چاہیئے۔

نوٹ: فیراسلامی تہذیب سے متاکر ہو کرون منانے اور اس میں چیزوں کی فروخت کا تھم اوپر تحریر کردیا گیا ہے، مسلمان تاجروں کو ایسے دان منانے کے بجائے امانت ، دیانت اور صداقت کا طریقہ اختیار کر کے مثالی مسلمان تاجر بننا چاہیئے، اور رمضان المبارک میں جسے شہر المواساة یعنی عنحواری کا مہینہ قرار دیا گیا ہے، اپنی چیزوں کو سستے داموں تھے کر مسلمانوں کی مدد کرنی چاہیئے رمضان المبارک میں الحد میں اگر دعایتی سیل لگائی جائے تواجھی نیت سے ثواب بھی ملیگا اور وہ کاروباری ضرورت ہیں۔۔واللہ اعلم بالصواب

احقر شاه محمد تفضل علی معملات معملات معملات دارالا فآء جامعه دارالعلوم کراچی دارالا فآء جامعه دارالعظم ۱۳۵۸ قمری ۱۳۵۸ شمری 2017 مشی

الجواب صحيح المحافظ المعلى المحافظ ال